# دعوتِ دين كاقرآني أسلوب

#### علامه يوسف القرضاوي/ترجمه: ارشادالرحمن

#### ترجمان القرآن: نومبر 2013ء

قرآنِ مجید نے دعوتِ الی اللہ کے طریق کار کے پچھ خطوط ، ذرائع اور وسائل بیان کیے ہیں۔ یہ وسائل ایک مسلم داعی کواس کی ذمہ داری کی ادایگی اور پیغام رسانی میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے اسے اپنے مجوز بیان اسلوب کی بنیاد پر چندالفاظ میں سمیٹ کر بیان کر دیا ہے : اُدُیُّ اِلٰی سَبیْلُ رَبِّ بِدِیا کُھُرِی وَالْمُوْعِظَۃِ الْحُسَنَةِ وَ جَادِ لَعُمُ بِالِی ﷺ می اَحْتُ نُطِالْ اَنْ رَبِّ بِ هُواَعْلَم بِمِنْ صَلَ مَنْ سَبیْلِ وَ بِ بِ اِلْحُوعِظَۃِ الْحُسَنَةِ وَ جَادِ لَعُمُ بِالِی ﷺ می اَنْ اللہ کے دو تو اللہ کے دو تو تو دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اور لوگوں ہے ) و بِالْمُقْتَدِینُ اللہ کا داری دو بہترین ہو۔ تمھار ارب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹا کا ہوا ہے اور کون راور است پر مباحثہ کروایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ تمھار ارب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹا کا ہوا ہے اور کون راور است پر حضوط ہے ''۔ اس لحاظ سے دیکھیں توسور ۃ النحل کی مذکورہ آیت محفوظ ترین دینی اندازِ خطاب یادعو سے دیکھیں توسور ۃ النحل کی مذکورہ آیت محفوظ ترین دینی اندازِ خطاب یادعو سے دین کے مطلوب طریق کار کے خطوط وضع بھی کرتی ہے اور انھیں واضح بھی کرتی ہے۔

### دعوتِ دین ہر مسلمان کی ذمہ داری

ان خطوط میں سے پہلا نکتہ ہیہ ہے کہ داعی کواس بات کا بخو بی علم ہو کہ دین کی دعوت پیش کرناہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔اس دعوت کا نقاضااللہ تعالی نے ہر فردسے کیا ہے۔ہر مسلمان کو کسی نہ کسی صورت میں اور کسی نہ کسی طریقے سے اپنے دین کی دعوت کو پیش کرنے کا نقاضااللہ تعالی نے ہر فردسے کیا ہے۔ہر مسلمان کو کسی نہ کسی صورت میں اور کسی نہ کسی طریقے سے اپنے دین کی دعوت کو پیش کرنے کا حکم ہے۔ قُل پھنے ہم تبیانی آؤ عُوْ اِلَی العداع کی بھی بوری روشنی میں اپناراستہ د کی میں اور میرے ساتھی بھی

دعوت کے اس کام اور ذمہ داری کی صور تیں دراصل ہر شخص کی استطاعت اور امکان کے مطابق مختلف ہوتی ہیں۔ کوئی شخص کتاب لکھ کر دعوت الی اللّٰہ کا کام کر رہاہوتا ہے۔ کوئی یونی ورسٹی یاکسی عوامی اجتماع میں لیکچر کے ذریعے بیہ کام کرتا ہے۔ کوئی مسجد میں خطبہ جمعہ یادر سِ قرآن کے ذریعے دعوتِ دین پیش کرتاہے۔ کوئی میٹھی زبان، بہترین دوستی اور اپنی زندگی کا بہترین نمونہ و کر دارپیش کرکے یا اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا باعث بنتا اور اس ذمہ داری سے عہدہ بر آ ہوتا ہے۔ مال دار اور اہلِ خیر و ثروت داعیانِ دین پر خرچ کرکے یا ان کی علمی و دینی ابلاغیات کو اپنے خرچ کے ذریعے عام یا کسی اسلا مک سنٹر کو تغییر کرکے یہ خدمت انجام دیتے ہیں۔ جس طرح نبی کریم نے فرمایا ہے: '' جس شخص نے راو خدا میں مصروف جہاد کیا تیاری کا سامان فراہم کیا گویا اس نے خود جہاد کیا ہے '' ( بخاری ) مسلم )۔ ہم رسولِ کریم کے اس فرمانِ گرامی پر قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں: جس نے داعی الی اللہ کی تیاری کا سامان فراہم کیا گویا اس فرمانِ گرامی پر قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں: جس نے داعی الی اللہ کی تیاری کا سامان فراہم کیا گویا اس فرمانِ گرامی پر قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں: جس نے داعی الی اللہ کی تیاری کا سامان فراہم کیا گویا اس فرمانِ گرامی پر قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں: جس نے داعی الی اللہ کی تیاری کا سامان فراہم کیا گویا اس فرمانِ گرامی کیا گویا ہم کیا گویا ہم دیا۔

### ربانی راستے کی طرف ربانی دعوت

اس دعوتی خاکے کادوسرانکتہ یہ ہے کہ داعی کو یہ یقین حاصل ہو کہ وہ سبیل اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے منہج کی طرف انسانوں کو بلار ہا ہے۔ وہ طریقہ، راستہ، منہج اور نظام جواللہ تعالی نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اس لیے وضع کیا ہے کہ وہ اللہ وحدہ کی عبادت بہترین طریقے سے کر سکیں۔انسانوں کے باہمی معاملات خوش اسلوبی کے ساتھ انجام پائیں۔اس طرح وہ دنیا اور آخرت کی بہترین کا میابی کے حق دار ٹھیریں۔

ایک مسلمان داعی انسانوں کو اپنی ذات اور اپنے قبیلے ، کنے اور قوم برادری کی طرف نہیں بلاتا۔ وہ انھیں اللہ وحدہ کی طرف بلاتا ہے جو
پوری کا ننات کا خالق اور رہ ہے۔ اس بنیادی اصول کو قرآنِ مجید نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے: ''کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ
اللہ تواس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطافر مائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو یہی کہے گا کہ
سیچر بانی بنو جیسا کہ اُس کتاب کی تعلیم کا نقاضا ہے جے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ وہ تم سے ہر گزید نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغیبروں کو
(82۔ ۸۰: اپنار ب بنالو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبئ مسلم ہو؟'' (ال عمرن س

وہ نہ کسی انسانی نظام کی طرف بلاتا ہے اور نہ کسی زمینی فلنفے کاپر چار کرتا ہے۔وہ کسی ایسے مصنوعی قانون کی طرف دعوت نہیں دیتاجو کسی شہنشاہ یا باد شاہ کے حکم پر تشکیل دیا گیا ہو۔وہ کسی ملک، قوم یا جماعت کے وضع کر دہ قانون کاداعی نہیں ہوتا بلکہ وہ توانسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام میں کسی انسان کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ انسانوں کے لیے دائکی اور مطلق قانون سازی کرسکے اور جس چیز کو چاہے انسانوں کے لیے حلال قرار دیاور جے چاہے حرام ٹھیر ادے۔ اہل کتاب کے ہاں تاریخ کے ایک دور میں یہی کچھ ہوتارہا ہے۔ قرآنِ مجید نے اس چیز کو سخت ناپیند قرار دیتے ہوئے فرمایا: اِنْحَدُ وَاَاحْبَارُ هُمْ وَ رُمْیا نَالِ کُنْ کُونُ وَالنوبِ اسازی کر میکے کے ہاں تاریخ کے ایک دور میں یہی کچھ ہوتارہا ہے۔ قرآنِ مجید نے اس چیز کو سخت ناپیند قرار دیتے ہوئے فرمایا: اِنْحَدُ وَاَالْحَبَارُ هُمْ وَ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰمِ اللّٰ کُلُونُ وَاللّٰ اللّٰ کُلُونُ وَاللّٰ کُلُونُ

یمی وجہ ہے کہ اہل کتاب (یہودی ونصرانی) حکمر انوں کے نام نبی کریم کے مکتوبات قرآنِ مجیدی اس آیت پر ختم ہوتے ہیں: قُل یَا هُلَ اللَّهٰ اللَّهٰ اللَّهٰ کَامُونِ اللَّهٰ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللل

## مسلم مخاطبین کے لیے دعوت کا اُسلوب

اسلام کی دعوت کے طریق کار کا تیسر انکتہ ہیہ ہے کہ جب اس دعوت کے مخاطب مسلمان ہوں توانھیں دوانداز سے بید دعوت پیش کی جائے: ا۔ حکمت کے ساتھ ۲۔ موعظ محسنہ کے ساتھ۔ حکمت پر مبنی انداز (حکمة): 'حکمت' سے مراد ہے: ظاہر و باہر عقلی براہین اور اطمینان بخش علمی دلائل کے ذریعے ذہنوں کو مخاطب \* کرنا، یعنی ایسے دلائل و براہین جو حتمی و قطعی اور ٹھوس شواہد کی بناپر شبہات کااز الدکر دیں، جو متثا بہات کو محکمات میں، ظنیات کو قطعیات میں، جزئیات کو کلیات میں اور فروعات کواصولوں میں بدل دیں۔

اسی طرح ایسے اندازاور اسلوب سے لوگوں کو مخاطب کرنا بھی حکمت ہی کا حصہ ہے کہ لوگ بات کو سمجھ جائیں، بات اُن کے دل و دماغ میں اُتر جائے۔ ایساطریقہ اور اسلوب، حکمت نہیں کہلا سکتا جس سے لوگ بات ہی نہ سمجھ پائیں۔ حضرت علی کا قول ہے: لوگوں سے ایسے طریقے سے گفتگو کر وجس سے وہ بات کو سمجھ سکیں، اور ایساطریقہ اختیار نہ کر وجس کو وہ پسند نہ کرتے ہوں۔ کیا تم یہ پسند کر سکتے ہوکہ تمھارے ناپیندیدہ طریقے کی بناپر اللہ ور سول کی بات کو جھٹلادیا جائے؟

یہ بات بھی حکمت میں سے ہے کہ لو گوں سے گفتگواُن کی زبان میں کی جائے تا کہ وہ بات کو بخو بی سمجھ سکیں۔اللہ تعالی نے اسی لیے تو فرمایا ہے: وَمَاآرُ سَلْنَا مِنْ رَّسُولِ اِلَّا بِلِیَانِ قَوْمہ لِیُبَیِّنَ لَعُمْ ط (ابراہیم ۴: ۱۲) ''ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب بھی کوئی رسول بھیجا ۔''ہے،اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تا کہ وہ انھیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے

اس آیت کا معنی صرف یہی نہیں ہے کہ چینیوں سے چینی زبان میں ، روسیوں سے روسی زبان میں اور کسی اور قوم سے آسی کی زبان میں بات کی جائے بلکہ اس آیت کا کچھ زیادہ گہر امفہوم و معنی ہے ہے کہ خواص سے خواص کی زبان میں اور عوام سے عوام کی زبان میں بات کی جائے۔ اہلِ مشرق سے مشرقی زبانوں میں گفتگو کی جائے اور اہلِ مغرب سے مغربی زبانوں میں خطاب کیا جائے۔ اکیسویں صدی کے لوگوں سے حال کی زبان میں بات کی جائے نہ کہ ماضی کی الیمی زبان میں جو متر وک ہو چکی ہواور اس کے سمجھنے سے لوگ قاصر ہوں۔

اسلوبِ دعوت کابی پہلو بھی حکمت میں شامل ہے کہ ہم اوامر ونواہی کے معاملے میں لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کریں۔اوامر ونواہی پرعمل پیراہونے کے لیے ان کے ذہنوں اور دلوں کو تیار کریں۔پہلے ہی مرحلے میں اُن سے ہر چیز کا تقاصانہ کریں۔ ہمیں تو دین کی دعوت و تعلیم کے معاملے میں اُس نبوی طریق کار کو اختیار کرناہے جس کا آپ نے اپنی اُمت کو حکم دیاہے۔فرمایا: ''آسانیاں پیدا کرو، مشکلات کھڑی نہ کرو،لوگوں کو دین سے متنظر نہ کرو' (بخاری، مسلم)۔لوگوں کو ایساکام کرنے پر مجبور نہ کروجس کو انجام دینے کی وہ

استعداد نه رکھتے ہوں،اس لیے که کہیں وہ آپ کے احکامات کور دنه کردیں اور بیہ کہیں کہ ہم نے آپ کی بات سن لی ہے مگر ہم نہیں مانتے۔رسول کریم نے توفر مایا ہے: ''جب میں شمصیں کوئی حکم دوں توتم اپنی استطاعت اور استعداد کے مطابق اُس پر عمل مانتے۔رسول کریم نے توفر مایا ہے: '' جب میں شمصیں کوئی حکم دوں توتم اپنی استطاعت اور استعداد کے مطابق اُس پر عمل مانتے۔رسول کریم نے توفر مایا ہے: '' جب میں شمصی کردو''۔ (بخاری، مسلم

یہ بات حکمت کے خلاف ہے کہ ہم لو گوں سے کسی فروعی امر پر بات کریں، جب کہ وہ اُس امر کے اصل ہی کونہ مانتے ہوں، مثلاً آپ لو گوں کو نفلی صدقات کرنے کے لیے کہیں مگروہ توز کو قابھی روک کر بیٹھے ہوں۔ آپ اُنھیں نمازِ اشراق کی تلقین کریں، جب کہ وہ فرض نماز بھی ادانہ کرتے ہوں، یا آپ اُن کاعقیدہ پختہ کرنے سے قبل اُن سے اوامر ونواہی پر بحث کریں۔

حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے جب حضرت معاذبن جبل سموی کو رنر بناکر بھیجاتوا نھیں فرمایا: معاذتم اہل کتاب قوم کی طرف جارہے ہو۔ تم سب سے پہلے انھیں اللہ کی عبادت کی دعوت دینا (ایک روایت میں لاالہ الااللہ کی شہادت کاذکر ہے)۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جان لیس تو پھر انھیں بتاؤ کہ اللہ نے اُن پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ نماز اداکر ناشر وع کر دیں تو پھر انھیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے مال ودولت میں زکوۃ فرض کی ہے جو اُن کے مال داروں سے لے کر اور کی جائے گی ''۔ (بخاری

دیکھیے نماز کی فرضیت اُس وقت بتائی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں معرفت حاصل کر چکے ہوں اور یہ حکمت کا ایک پہلوہے کہ پہلے ہم اصول اور بنیادوں کو قائم اور مستخکم کریں، پھر فروع اور تفصیلات کی طرف بلائیں۔ہمارے اسلاف نے بہت پہلے یہ کہا تھا: ''ہم ۔''کسی مقصد کو حاصل کرنے میں اُسی وقت ناکام ہوتے ہیں جب اصولوں کوضائع کردیں

یہ بات بھی حکمت کے پہلو بہ پہلو چلتی ہے کہ جب لوگ فرائض کی ادا یگی میں کوتا ہی کررہے ہوں تو نوافل کی ادا یگی پر شدت اختیار کرنا مناسب نہیں۔ہماری علمی وراثت کے قواعد میں یہ چیز موجو دہے کہ اللہ تعالی اس وقت تک نفل قبول نہیں کر تاجب تک فرائض کیے جائیں۔اسلاف کا قول ہے کہ جس کو فرائض کی ادا یگی نے نفل ادا کرنے سے روکا وہ تو معذور (قابل معافی) ہے اور جس کو نفل کی ادایگی نے فرائض ادانہ کرنے دیے وہ مغرور (دھوکے میں) ہے۔ اختلافی مسائل کی بحثوں میں اُلجھے رہنا، جب کہ لوگ متفق علیہ اُمور ومسائل کو ہی ضائع کیے بیٹے ہوں، بھی اسی زمرے میں شامل ہے۔ مثلاً: عورت کا نقاب کے ذریعے چبرے کو چھپانا اور چادر (جسے آج کل حجاب بھی کہاجاتا ہے ) کو کافی نہ سمجھنا، اور اس عورت کو گناہ کی مرتکب سمجھنا جو صرف دویٹا اور تھی ہو۔ یہ چیز اس لیے غیر اہم ہے کہ آج ہم مسلم قوم جس معرکے سے دوچار ہیں وہ چبروں کو نہ چھپانے اور نہ ڈھانیخ کا معرک نہیں ہے بلکہ معاملہ تو اس سے بہت آ گے جاچکا ہے۔ آج تو نہ صرف سروں اور سینوں کو، باز وؤں اور پیڈلیوں کو نہ ڈھانیخ کی بلغار کا سامنا ہے بلکہ مختصر اور نیم عریاں ملبوسات کا بھی رواج ہے۔ بالفاظِ حدیث ہم ان لباسوں میں ایسی عور تیں دیکھتے ہیں جو کپڑے بہن کر بھی نگی ہی ہوتی ہیں ، دو سروں کور جھاتی اور خود دو سروں پر ریکھتی ہیں۔

یہ بات بھی اس مطلوب حکمت میں شامل ہے کہ ہم دینی اُمور میں ترجیجات کا خیال رکھیں۔احکام (اوامر) میں ہم عقائد کواعمال پر مقدم محصر اندیں۔رکن فرائض کو دیگر فرائض پر ترجیح دیں۔واجبات کو سنتوں پر مقدم جانیں۔مؤکدہ سنتوں کو مستحبات اور غیر مؤکدہ سنتوں پر ترجیح دیں۔ منہیات (نواہی و ممنوعات) میں کفرسے جنگ اور معرکے کو دیگر معرکوں سے اہم سمجھیں۔ کبیرہ گناہوں کے خلاف جدوجہد پر ترجیح دیں۔شبہات و مکر وہات سے زیادہ محرمات کو مد نظر رکھیں ،اختلافی اُمور خلاف جدوجہد پر ترجیح دیں۔شبہات و مکر وہات سے زیادہ محرمات کو مد نظر رکھیں ،اختلافی اُمور سے زیادہ میں۔

دعوتِ دین کوتدر تے کے ساتھ پیش کرنا بھی حکمت ہے۔ تدر تے جس طرح تکو بنی سنت و قانون ہے اسی طرح شرعی سنت اور قاعدہ کھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما یا کہ لوگوں کے ذہنوں میں آپ سب سے پہلے عقائد اور اخلاقی اصولوں کوراسخ کریں۔ اس بات کوہم ملی دور میں نازل ہونے والے قرآن میں واضح طور پردیچے سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عملی پہلوکی طرف توجہ کی گئی اور تدر ترجی کے ساتھ ایک کے بعد دوسری چیز کا حکم دیا گیا۔ نماز قائم کرنے سے آغاز کیا گیا اور نماز ہجرت سے قبل فرض تھی۔ پھر ہجرت کے بعد دوسرے سال زکو قاور رمضان کے روزوں کو فرض کیا گیا۔ پھر اس کے بعد مالی استطاعت رکھنے والے پر جج فرض کیا گیا۔

اسی طرح پہلے اُن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا جو متفقہ طور پر انسانی ر ذائل میں شار ہوتی ہیں۔ جنھیں انسانی زندگی میں فتنہ وفساد اور انار کی کے اسباب سمجھا جاتا ہے۔ مثلاً: انسانی جان کو قتل کرنا، زناجیسی بے حیائی کا مر تکب ہونا،اولاد کو در پیش یامتو قع افلاس کے خوف سے مار ڈالنا، یتیم کامال کھاجانا، معاہدوں کو توڑدینا، زمین پر غروراور تکبر کے ساتھ جلنا پھر نا\_\_\_اسی طرح کی اور بہت سی چیزیں پہلے حرام کی گئیں جوانسانی زندگی کے قانونی پہلو کی نسبت اخلاقی پہلوسے زیادہ قریب ہیں۔

میں نے دیکھا ہے کہ دعوت پیش کرنے والے کئی بھائی اپنے مخاطبین سے گفتگواور دعوت کے معالمے میں بالکل تدریخ کو محوظ نہیں رکھتے۔ بو سنیا، ہر ذیگو وینااور کو سووا جیسے بہت سے علاقوں میں کمیونزم کے خاتمے کے بعد جہاں مسلمان • ۵سال تک موجو درہے مگر یہ علاقے تہذیب و ثقافت اور عمل و کر دار کے اعتبار سے اسلام سے گئے رہے۔ وہ تواسلام کی الف باسے بھی واقف نہیں۔ یہ لوگ اس بات کے ضرورت مند ہیں کہ ہم ان کو حکیمانہ تدریجی طریقے سے اسلام سکھائیں اور پھر عمل پیرا کرائیں۔ ایسے لوگوں کو مخاطب بات کے ضرورت مند ہیں کہ ہم ان کو حکیمانہ تدریجی طریقے سے اسلام سکھائیں اور پھر عمل پیرا کرائیں۔ ایسے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ہم عقائد واد کام کے معالمے میں صرف اُن امور سے آغاز کریں جو تمام مسلمانوں کے نزدیک متفقہ ہیں نہ کہ اُن باتوں میں اہتدائی سے اُنہیں رکھتے اور وہ اُن عقائد میں اہتدائی سے دعوت کا آغاز کرتے ہیں جن کو جمہور مسلمانوں نے مشرق و مغرب میں تبول کرر کھا ہے اور دینی مداریں و جامعات میں ان عقائد کی تدریس دنیا بھر میں گرارہے ہیں۔ اس لیے کہ آج ہماری جنگ اس سے نہیں ہے جواللہ تعالیٰ اور اس سے ملا قات و حساب کتاب پر تو ایمان کہ کا نہاں کھتا ہے مگر یؤالٹہ و نے والور تو کی اللہ اور اللہ کی تدریت ، لیتا ہے ، یوہ و تعق جگر اللہ کی وجود ہی کے بارے میں کہتا ہے کہ یہاں لئے گیا توان ملحد بین سے جواللہ کے وجود ہی کے بارے میں کہتا ہے کہ اور کہتے ہیں کہ کوئی اللہ اور اللہ نہیں ہے ، زندگی بس مادے کا نام ہے۔ یہ لوگ صرف اتنا کہنے پر بس نہیں کرتے بلکہ اُن لوگوں کے فارف کر سر جنگ ہیں جواللہ کواینار بر مائے ہیں۔

ہمارے ان مخلص اور اچھے دعوتی کارکنوں نے دعوت کا آغاز ہی ان باتوں سے کیا کہ مردداڑھی کمی رکھیں اور لباس کے طور پر کم سے کم کیڑ ااستعال کریں۔عور تیں نقاب بہن لیں، بعض کارکنانِ دعوت نے تواپنے ساتھ ہزاروں نقاب بھی اُٹھار کھے تھے تاکہ اُن خوا تین کو پہنادیں جو اُن کی دعوت کی مخاطب ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ ابھی ان خوا تین کو چادر تک لانے میں بھی کئی مراحل موجود تھے جو ابھی طے ہو ناباقی تھے۔ پہلے یہ مراحل طے ہوتے اور پھر اُن کو نقاب کے لیے کہاجاتا تو اُٹھیں بات کو قبول کرنے میں آسانی رہتی۔جب ہمیں دیارِ اسلام کے قلب عرب میں بھی داڑھی نہ رکھنے کا مسکلہ در پیش ہے تو کیا یہ مناسب ہے کہ اُن یور پی مسلمانوں کو اسلام کی دعوت پیش کرنے کا آغاز ہی داڑھی رکھنے کے مطالبے سے کریں ؟ حالا نکہ یہ لوگ تو نصف صدی تک کمیونزم

کے چنگل میں پھنسے رہے اور ہم خوداسلامی و عرب ممالک میں بھی اس کمیو نزم کامقابلہ کرنے میں ناکام رہے۔ پھریہ بات بھی اہم ہے کہ کیا داڑھی کو کھلا چھوڑ دیناار کانِ اسلام میں سے یافرائض اسلام میں سے ہے کہ ہم اسی سے آغاز کریں اور دین میں اسے اس قدر اہمیت دیں ؟

ہمارے یہ بہترین داعی بعض جگہوں پر دعوت کا آغاز مکمل تصوف کے خلاف جدوجہدسے کرتے ہیں۔ یہ الزام دیتے ہیں کہ یہ اسلام میں اضافہ ہے۔اس معاملے میں وہ سُنیؓ اور بدعتی اور راہِ متنقیم پر گامزن اور انحراف میں مبتلا ہو جانے والوں کے در میان کوئی فرق ہی نہیں کرتے۔

یہاں توضر ورت اُمت کو عمو می طور پر اور ان قوموں کو خصوصی طور پر الیی ربانی تربیت کے ذریعے درست کرنے کی ہے جو تربیت انھیں عصر حاضر کی مادی جہنم سے نجات دلا سکے۔ جس مادی جہنم نے انسانیت کو آخرت سے غافل کر کے دنیا میں مست کرر کھا ہے، خالق کے بجائے مخلوق میں گم کر دیا ہے، روح کے بجائے مادے میں اُلجھادیا ہے۔ ایمانی اخلاقی تربیت ہی تواس صحیح تصوف کا جو ہر ہے جس کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ اخلاص اور مخلوق کے ساتھ اخلاق اختیار کرنے کا نام ہے۔ دوسرے الفاظ میں بیاللہ تعالی کاخوف، یعنی تقوی اختیار کرنے اور انسانوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کا نام ہے۔ یہ اللہ تعالی کے اس فرمان کی طرف بید اللہ تعالی کا اس فرمان کی طرف بید اللہ تعالی کے اس فرمان کی طرف (۱۲:۱۲۸)

حکمت کابی پہلو بھی داعیانِ دین کو اپنی دعوتی سر گرمیوں اور جدوجہد میں پوری طرح اختیار کرناچاہیے کہ وہ اپنے مخاطبین اور روابط کو نرمایا ہے: نرمی اور حیانہ جذبات کے ساتھ مخاطب کریں۔ ان خوبیوں سے رسول کریم کے آراستہ ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ''(اے پیغمبر ) یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو ور نہ اگر کہیں تم تند خُواور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمھارے گردو پیش سے حجے ہے جاتے ''(ال عمر ن ۱۵۹:۳)۔ غور کیجے کہ یہ وحی کے ذریعے تائید و نصرت پانے والے رسول اور نبی کریم ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ جب رسول اللہ کا معاملہ یہ ہے تو عام داعی کی طرف سے شدت و سختی انسانوں کے لیے کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے ؟

بہترین ناصحانہ انداز (موعظر مسنہ): جس طرح حکیمانہ اسلوبِ دعوت عقل کو مخاطب کرتاہے تواسے مطمئن کر دیتا ہے، اسی طرح \*

بہترین اندازِ دعوت دلوں اور جذبات واحساسات کو مخاطب کرنے توانھیں متحرک و متاثر کرتا ہے۔ انسان صرف عقل ہی کانام نہیں ہے بلکہ وہ عقل اور قلب دونوں کانام ہے۔ انسان عقل سے چیز وں کے بارے میں سوچتا اور اُن کا اِدراک کرتاہے، جب کہ دل سے محسوس کرتا اور شعور میں لاتا ہے۔ داعیانِ دین کے لیے ضرور کی ہے کہ ان دونوں چیز وں کو ایک ساتھ مخاطب کریں۔ گویا اس چیز کو بھی مخاطب کریں جو جذبات میں آتی اور ارادہ کرتی ہے۔ بھی مخاطب کریں جو جذبات میں آتی اور ارادہ کرتی ہے۔ کسی چیز کو بھی مخاطب کریں جو جذبات میں آتی اور ارادہ کرتی ہے۔ کسی چیز کو بھی مخاطب کریں جو جذبات میں آتی اور ارادہ کرتی ہے۔

قرآنِ مجید نے عکمت کی کوئی صفت بیان نہیں گی۔ اس لیے کہ حکمت جے بھی عطاء و جائے اس کو خیرِ کثیر عطاء و گئے۔ مگر قرآنِ مجید نے مطلوب ناصحانہ انداز کو لفظ 'بہترین' کے ساتھ بیان کیا ہے ، بعنی موعظہ حسنہ بہترین و عظ و تنذ کیر اور ناصحانہ انداز کا مطالبہ ہے ۔ بھی یہ حُسن و خوب صورتی مخاطب کے لیے بہترین موضوع کا انتخاب کرنے میں و کھائی دیتی ہے ۔ بھی مؤثر انداز بیان اختیار کرنے میں سامنے آتی ہے ۔ بیااو قات موقع و محل کے بہترین امتخاب میں یہ حُسن نظر آتا ہے اور بعض او قات موعظتِ حسنہ کا یہ حُسن مخاطبین کے دلوں کے تار ہلا کر انھیں اپنی بات سے متاثر کر لینے میں نظر آتا ہے۔ یہ حُسن موعظت وہاں بھی نظر آتا ہے جہاں دائی کی دعوت انسان کی کمزوری کا اندازہ کر لیتی ہے مگریہ جان لینے کے بعد وہ کمزور انسان کی لغزش اور خطاکو دیکھ کر اُسے بُر انجلا کہہ کر اس کے دل پر زخم نہیں لگاتا۔ اس لیے کہ ہر ابن آدم خطاکار ہے ۔ راو خدا کے معاطع میں انسانوں کو جنت کا شوق دلانے اور جہنم سے خوف زدہ کرنے کے حوالے سے بھی اعتدال اور توازن کا یہ حُسن دائی کے معاطع میں انسانوں کو جنت کا شوق دلانے اور جہنم سے خوف زدہ کرنے کے حوالے سے بھی اعتدال اور توازن کا یہ حُسن دائی کے معاطع میں انسانوں کو جنت کا شوق دلانے اور جہنم سے خوف زدہ کرنے کے حوالے سے بھی اعتدال اور توازن کا یہ حُسن دائی کے معاطع میں انسانوں کو جنت کا شوق دلانے اور جہنم سے خوف زدہ کرنے کے حوالے سے بھی اعتدال اور توازن کا یہ حُسن دائی کے این اللہ کی تدبیر بی سے بہ خوف وہ وہائیں۔

یہ چیز موعظ محسنہ میں سے نہیں ہے کہ جزوی مسائل واُمور پر عوامی جذبات واحساسات کو بھڑ کا یاجائے اور ہیجان انگیز بنادیا جائے۔ اس کام سے کئی لوگ اپنامفاد تو حاصل کر لیتے ہیں مگر مجموعی طور پراُمت مسلمہ کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ جمعہ کی نمازوں اور قنوت نازلہ وغیرہ میں اشتعال انگیز دعائیں کرنا بھی حکمت کے خلاف ہے۔ کئی خطیب حضرات یوں دعائیں کرتے ہیں: یااللہ! تمام یہود و نصاری کو ہلاک و ہر باد کر دے ، ان کے بچوں کو یتیم اور عور توں کو بیوہ بنادے ۔ ان کے مال ودولت اور بیوی بچوں کو غنیمت بناکر مسلمانوں کے حوالے کر دے ۔ حالا نکہ بہت سے مسلم ممالک میں عیسائی اقلیتیں اور کہیں کہیں یہودی بھی موجود ہیں۔ یہ سیات سے بناکر مسلمانوں کے حوالے کر دے ۔ حالا نکہ بہت سے مسلم ممالک میں عیسائی اقلیتیں اور کہیں کہیں یہودی بھی موجود ہیں۔ یہ سیات سے تو شریک ہیں۔ لہذا ہے کیسے مناسب ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی ہلاکت و ہر بادی کی دعائیں کریں۔ مناسب ہیہ ہم مسلم علاقوں پر قابض اور ظالم یہودیوں کے خلاف دعا کریں۔ ظالم اور سینہ زور صلیبیوں کی ہر بادی کی دعا کریں نہ کہ تمام سے تمام یہود و نصاری کی تباہی کی۔

قرآنِ مجید،رسول کریمُ اوراصحابِ رسوگلی دعاؤں میں ایسی اشتعال انگیز دعائیں کہیں نہیں ملتیں۔قرآنِ مجید میں تواس طرح کی دعائیں : موجود ہیں

البقره ۲:۲۵) درب، ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم ) ٥ رَبَّنَا أَفُرِغُ عَلَيْنَاصَبْرًا وَّتَنِّتُ اَقُدُ اَمَنَا وَالْعُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ اللَّفِرِيْنَ جمادے اور اس کا فرگروہ پر ہمیں فتح نصیب کر۔

یونس۸۵: ۱۰: ۸۵) ہم نے اللہ ہی پر بھر وسا) ۵ وَنَحِبْنَا بِرَحْمُنَکِ مِنَ الْقُومِ اللَّفِرِیْنَ ۵ عَلَی اللَّه اِنَّوَ کُلْنَا جَرَبْنَالَا تَجْعَلْنَا فِیْنَۃَ یِلْقُومِ اللّٰمِیْنَ کیا، اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لو گوں کے لیے فتنہ نہ بنااور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے۔

رسولِ کریم کی دعاؤں میں ایک دعایہ تھی: اَلَّمُ مَّمْزِلَ الْکِتَابَ وَ مُجْرِی السَّحَابِ وَهَازِمِ اللَّحْرَابِ إِهرَ وَهُمْ وَالْصُرْنَا عَلَيْهِمْ (بخاری، مسلم)،
اے الله! کتاب کو نازل کرنے والے! بادلوں کو چلانے والے! لشکروں کو بھگانے والے! ان لشکروں کو بھگادے اور ہمیں اِن پر غلبہ و
نصرت اور فتح عطافر ما۔ آپ کی ایک دعایہ تھی: اَللَّهُمْ اِنَّا نَجْعَلُکَ فِی نُحُورِهِمْ وَنُعوذُ بِکِ مِنْ شُرُورِهِمْ ، (ابوداؤد) ''اے الله! ہم اُن کے
نصرت اور فتح عطافر ما۔ آپ کی ایک دعایہ تھی واپنے لیے آڑ سبھتے ہیں اور اُن کے شرسے بچنے کے لیے تیری پناہ ما نگتے ہیں
۔''مقابلے میں تھی کو اپنے لیے آڑ سبھتے ہیں اور اُن کے شرسے بچنے کے لیے تیری پناہ ما نگتے ہیں

قرآنِ مجید میں تواللہ تعالی نے فرمایا ہے: اُدْ عُوْار بھر ِتَفَرُّ عَاقَّ خُفْیَة طابَّہ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ (اعراف ۵۵:۷) ''اپنے رب کو پکار و گڑاتے ہوئے اور چیکے چیکے، یقیناً وہ حدسے گزرنے والوں کو پیند نہیں کرتا'۔ گویااللہ تعالیٰ انھیں پیند نہیں کرتاجوا پنی دعاؤں میں حدسے ہوئے اور چیکے چیکے، یقیناً وہ حدسے گزرنے والوں کو پیند نہیں کرتاجوا پنی دعاؤں میں حدسے ہوئے اور کرتے ہیں۔ (ماخذ